## موجوده حالات میں مسلمان کیا کریں؟

از ح**ضرت** مولا ناسیدا بوالحسن علی ندوی رحمة الشطیه

> تا مر سید احمد شهید اکیڈ می دائر فاصماے بریل

بلوائیوں کا پوراسا تھ دیا، اس سے ملک کی سیکولر بنیادی بل کررہ گئیں، اور سیخصوں ہونے لگا کہ شایداس ملک میں صرف تشد و پسندی، فرقہ واریت اور ہندو کا قانون نافذ ہے جس کو پورے ملک میں جاری کرنے کے لئے جارحیت پسند ہندو جماعتیں پوری آزادی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں، سیہ صورت حال مسلمانوں کے لئے بروی تشویشناک ہے، اورا کی لئے کونگر سیسے مسلمانوں کا لئے بروی تشویشناک ہے، اورا کی لئے کوئر سیسے مسلمانوں کا میں موجہ میں اپنی طاقت وقوت ارادی اورا تحاد کا ورکسی ورجہ میں اپنی طاقت وقوت ارادی اورا تحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔

زینظم مضمون میں ان بی پیچیده سوالات کے جوابات مضریل، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحن علی عدوی نورالله مرقدهٔ نے بیم مضمون اس وقت قلمبند قربایا تھا جب مسلمان میں اراکو پر 199 عک قدادات سے متاثر تھے اور اس طرح کے سوالات دلوں میں پیدا ہونے گئے تھے تو حضرت والا رحمۃ الله علیہ نے اسے موثر اور بلغ اسلوب میں پوری اسلامی تاریخ کوما شرکتے ہوئے حال ول بیش کیا تھا.

## عرض ناشر

سرا کو برواوا یک خون آلود صبح جوہلاکت و بربادی کا طوفان کے کرشودار ہوئی تھی دہ گذرگی اس کے بعد شدجانے کتے فسادات ہوئے، بابری مجد شہید کی گئی، جگہ جگہ سلمانوں کے ساتھ آگ وخون کی ہوئی کھیلی گئی، یہ قصہ کوئی نیانہ تھا، ملک کی تقتیم کے بعد سے ملک کے طول و موش میں گئا ہے بگا ہے ہیں کھیل کھیلا جاتا رہا، کیکن گجرات کے حالیہ فسادات نے جس طرح مسلمانوں کے لئے ایک سوالیہ نشان کھڑا کردیا ہے شاید ہی اس سے کہا گیا گیا، اور پہلے یہ صورت حال پیش آئی ہوجی طرح منظم طور پر مب پچھ کیا گیا، اور کومت نہ صرف یہ کہ خاموش تماشائی بنی رہی، بلکہ آگے بردھکر اس نے کھومت نہ صرف یہ کہ خاموش تماشائی بنی رہی، بلکہ آگے بردھکر اس نے

بسم الله الرحن الرحيم

ٱلْحَمُدُ لَلَّهِ وَحَدَهُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعُدَهُ اس وقت پوراعالم اسلام خاص طور پر جارا ملک ہندوستان (جو صدیوں تک اسلامی اقد ار ،عزت وشرف اور اسلامی علوم وفنون کا مرکز رہا ہے، اور جہال الی زبروست اصلاحی تحریکیں، مصلحین اور علاتے ربائیین پیدا ہوئے جن کی دعوت واثر ات عالم اسلام کے دور در از ملکول سك پنچ )ايك ايسة أز مائش دور سے گذر رہا ہے جس كى نظير گذشة تاريخ ميں صديوں تك نہيں ملتى. اس دورِآز مائش میں مسلمانوں کا صرف ملی تشخص، وین کی دعوت وتبلغ کےمواقع وامکانات اور ملک ومعاشرہ کو سجح راستہ پر لگانے اور اس کا ئنات کے خالق و ما لک کی تیج معرفت اورعبادت اور دین تیجیح کی طرف

آج کے حالات پس اس کی افادیت اور اثر پذیری ووچند موجاتی ہے، اس لئے اسید احد شہید اکیڈی "کے ذمد داروں نے یہ ضرورت محسول کی کہ یہ عکیماند نیخہ جو چونکات پر مشتمل ہے، امت مملم مندیہ کے سام پیش کیا جائے کہ اس پس موجودہ حالات بیس مسلمانوں کے لئے بڑا بیغام ہے اللہ تعالی اس کی افادیت کوعام فرائے آئین

بلال عبدالحي حنى چهارشنبه ۲۷ رمحرم الحرام ۱<u>۳۳۳ ه</u>

ساتویں صدی ہجری (تیرہویں صدی عیسوی) میں تا تاریوں کا ترکستان، ایران وعراق پر حملہ ہے جس نے شہر کے شہر بے چراغ اور تو دؤ خاک بناديئے تھے اور عالم اسلام کی چولیں ہل کررہ گئی تھیں لیکن وہ ایک ٹیم وحثی قوم كى فوجى يلغار تفى جس كساته كوئى وعوت، تهذيب، فلف، ندجي نفرت وتعصب اورجسمانی ومعنوی نسل کشی (CULTURAL GENDCIDE) كامنصوبه بإاراده ندتها، اورنه بي وه كسي متوازي تهذيب وفلفه كے حامي تھے، اس وقت خوش نصیبی ہے وہ اہل دل، صاحبِ روحانیت، وین کے مخلص اور صاحب تا شرملن وداعی موجود تھے جن کے اثر و محبت سے پوری تا تارى توم (جولا كھوں كى تعداد ميں تقى) اسلام كے حلقه بكوش بى نيس دين حق كى محافظ وعلمبر دار بن گئي.

اوراس نے معتد دوسیج وزبر دست اسلامی سلطنتیں قائم کیں مشہور مورخ پروفیسر (T.W. ARNOLD) پٹی کتاب دعوت اسلام (PREACHING OF ISLAM) میں لکھتا ہے: "دلیکن اسلام اپنی گذشتہ شان وشوکت کے خاکشر رہنمائی کی صلاحیت اور استطاعت تو بدی چیز ہے کم سے کم اس ملک ہندوستان میں ان کی زندگی کالشکسل، جسمانی وجود،عزت وآبرو، مساجد و مدارس ، اورصد يول كا دين وعلمي ا ثاشه اورقيمتي سر ماريجهي خطره ميس پر گيا ہے. وہ نهصرف دور دراز قصبات اور دیبانوں میں بلکہ بوے بڑے مرکزی شہروں میں بھی جہاں وہ بڑی تعداد میں بہتے ہیں، اور متاز صلاحیتوں، ذہنی ابتیازات اور مہارتوں کے مالک ہیں، پھے عرصہ سے خوف و ہراس کی زیرگی گزار رہے ہیں اور کہیں کہیں اس کا نقشہ بعینہ وہ ہوگیا ہے جس کی تصویر قرآن مجید نے اپنے بلیغ ومجزانہ الفاظ میں اس ظرح تھینی ہے:

ضَافَتُ عَلَيْهُمُ الْاَرُضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلِيْهِمُ

اَنْفُسُهُمُ (سوروقو باآیت ۱۱۸) ''زیمن این ساری وسعتوں کے باوجود ان پر تک

ہوگئی اوران کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہوگئیں'' اس صورت حال کی اگر کوئی مثال چھیلی تاریخ میں ل سکتی ہے تو وہ

سے پھرا ٹھااور واعظین اسلام نے انہیں وحشی مبلغوں كوجنهون في مسلمانون يركوني ظلم اللها ندركها تها، مسلمان كرليا"!

آج كى صورت حال خاص طور برجن ملكون ميس مسلمان عددى اقلیت میں ہیں اور ہاضی میں وہ حکومت واقتد ار کے منصب پر فائز رہ چکے ہیں، دوسرے اسلامی ممالک مے مختلف اور زیادہ نازک ہے، یہاں ان کی تاریخ (ایک علمی اور سیای سازش کے تحت) اس طرح مرتب اور پیش کی من ہے کہ وہ اکثریت میں پغض ونفرت اورانتقامی جذبہ پیدا کرنے کی بھر بورصلاحیت رکھتی ہے.

پر بعض اوقات ان ملكول كى سياسى قيادتول يا وقتى پيش آمه سائل میں ملمانوں کی رہنمائی ونمائندگی کرنے والی تنظیموں اور جماعتوں نے غیرمعتدل جذباتیت، ناعاقبت اندیثی اور نام ونمود حاصل

T.W. ARNOLD, THE PREACHING OF ISLAM (LONDON, 1935. P. 227)

موجوده حالات مين مسلمان كياكرين؟ رنے کے شوق میں بنگامہ فیزی سے کام لینے کی غلطی کی، وبال مسلمان شديد زيبي منافرت وتعصب، تبذيبي وثقافتي عاد آرائي (CONFRON TRATION) كافتكار بوسي، پُعرنصابِ تعليم، صحافت (PRESS) اور ابلاغ عامه (PUBLIC MEDIA) کے ذر بعيد مسلمانوں کی آئندہ نسل کواولاً تہذيبی وثقافتی ارتداد کا شکار بنانے کا منصوبه بنايا كيا اوراس كاسلسلة شروع جوكميا ب.

بيحالات يقيناً صرف ايماني ونديجي غيرت اور پخته ويني شعور ر کھنے والوں کے لئے بلکہ حالات پرسطی نظرر کھنے والے عام ملمان کے لئے بھی جوگر دوپیش کے حالات کو و مکھنا، اخبارات پڑھتا اور خبریں منتاہے سخت تشویش انگیز ہیں، وہ بھی مایوی اور بعض اوقات حالات کے سامنے سپراعاز ہوجانے پہمی آمادہ کرتے ہیں۔

لیکن اس خدائے واحد پرائمان رکھنے والے مسلمان کے لئے جس کے ہاتھ میں اس کارخانہ عالم کی ڈورہے آپنے وین کا محافظ، حق کا عامی،مظلوموں کی مدوکرنے والا ، پامال اور خشہ حال کو اٹھانے والا ، اور

چاہے ذلیل کرے ہرطرح کی بھلائی تیرے بی ہاتھ میں ہاورتو بیٹک ہر چیز پر قادر ہے تو ہی رات کوون میں داخل کرتا ہے اور تو بی دن کورات میں واخل کرتا ہے، اور تو بی بے جان سے جا عدار پیدا كرتا ب اورتوى جا ندار سے ب جان پيداكرتا ب اورتو ہی جس کو جا ہتا ہے بیٹاررزق بخشا ہے" ایک ایے موقع پر جب ایک مفتوح ومغلوب قوم کے غالب آنے اور ایک فاتح اور غالب ملک کے بارے میں مغلوب ہونے کی نہ کوئی اميد تحى ندييض كوئى كى جرأت كرسكاتها،قرآن مجيد مين صاف فرمايا كيا: لِلَّهِ الْاَحْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعَدُ وَيَوْمَثِذٍ يَقُرَحُ الْمُوْمِنُونَ بِنَصَوِ اللَّهِ يَنْصُو مَنْ يُشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ. " پہلے بھی اور پیچیے بھی خدائی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہوجا ئیں گےخدا کی مددے وہ جسے جاہتا ا (سورة دوم آنت) ماتوي مدى سي كاتازي ساماني ملكت" (بقيدا مطلم مني بر)

سرس و مستلم کو نیچا دکھانے والا اور جس کی شان ہے کہ الاکسیة السنح لَدی گُو وَ الْاَهُ مُ وَ ( دیکھوسب تلوق بھی ای کی ہے اور تھم بھی ای کا چاتا ہے ) کوئی انتلاب اور تغیر حال ناممکن تمیس ، اس خدائے واحد کے بارے میں مسلمان شہادت دیتا ہے کہ:

قُلُ اللَّهُمَّ مُلِكَ الْمُلْكِ تُوتِيُ الْمُلْكَ مَنُ تَشَاءُ وَتُولُ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَعُولُ مَنْ تَشَاءُ وَتُعُلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدَلِّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدَلِّ مَنْ تَشَاءُ وَيَ اللَّيُلِ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيُلِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيُلِ وَتُحْرِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيُلِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيْ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيْ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيْ وَتُحْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَتَعْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَسَابِ. ل

'' کواے خدا (اے) بادشائی کے مالک تو جس کو چاہے بادشائی بخشے اور جس سے چاہے بادشائی چین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جے

ا مورة آلعمران آيت، ٢٤ مدي.

روشی میں چندشرا تطاو ہدایات کوپیش کیا گیاہے.

(۱) اس وقت دنیا کے تمام مسلمانوں اور خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کےمملمانوں کاسب سے پہلافرض اورضروری کام رجوع الی الله، انابت، توبه واستغفار اور دعا وابہتال (گربیه وزاری) ہے، قرآن مجيد كي صريح آيت إ:

يِنْ آيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواا سُتَعِينُوا بِالصَّبُرِ وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصِّبِرِيُنَ. لِ

"اے ایمان والو! مدو حاصل کروصبر اور نماز سے بیشک الله تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے'' ایک دوسری آیت مین فرمایا گیا:

أَمَّنُ يُجِيبُ المُصُطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَلْرُض . ٢ " بھلا كون بيقرار كى التجا قبول كرتا ہے جب وہ

ا سوره يقره: آيت ١٥٣. ع سوره عمل: آيت ٢٢

ب مدوديتا ب اوروه غالب اورمبريان سيال

لیکن اس تبدیلی حال اور اس خطرہ ہے بچنے کے لئے جواب مشاہدہ وتجربدی شکل میں آگیا ہے کچھ خدائی قانون،اس کے بھیج ہوئے

آخری پیغم رانسانیت کی تعلیمات اورخوداس کا اسوه اورسنت اوراس کے تربيت يافة اصحاب كالملين كانمونه وعمل ب.

پیشِ نظرمقاله میں قرآن وحدیث، سیرت نبوی اوراسوهٔ صحابةگ

ایران کے باز فین سیست میں اور شرق مور یکمل ظلب یانے کے بعد اس کی لیا اُور كست اورويون ي في فرق اثاره ب في الله توى اور ١١٢ من رومة الكبرى ك عین اس حالب نزع میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہردی نوسال کے اندر عالب ہوجا کیں گے اور اليانى بوالودين مورن المرورة كيب (EDWARD GIBBION) كلمتاب:

" محرك ايراني فتوحات عين شاب يل ييشن كوكي كي چندسال كائدراندرروي جندك ودبارہ فتے کے باتھ بلند ہول کے،جب سیعض کوئی کی گئی تھی

اس سے زیادہ بعیداز قیاس کوئی بات نہیں کئی جاسمتی تھی کیونکہ برقل کے ابتدائی بارہ سال سلطوب رو ما کی قریبی تبای اور خاتمه کا اعلان کررے تھے"

(DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE)

تاريخ زوال ردماج ٢٥ ١٥ ٣٠٠ بمطبوع و ١٨١٥

رسول الله علي كو جب كوئى يريطاني پيش ملى تو آپنمازشروع کردیتے" حضرت ابوالدرداء کی روایت ہے:

كان النبي مُلْكِلَة إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعة إلى المسجد حتى تسكن الريح واذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس أو قمر كان مفزعة إلى الصلاة حتى ينجلى. (الطبراني في الكبير) "رسول الله عليه كاعادت مباركه في كه جب تيز ہوا والی رات ہوتی تو آپ علیہ کی پناہ گاہ مجد ہوتی، آپ علیہ وہاں اس وقت تک تشریف ر کھتے کہ ہواٹھہر جاتی ، اگر آسان میں سورج یا جا ند كبن يرتاتونمازى كى طرف آب عليه كارجوع موتا اور آپ علی اس وقت تک اس میں مشغول موتا اور آپ علی اس وقت تک اس میں مشغول ریخے کہ گہن ختم ہوجا تا''

اس سے دعا کرتا ہے اور (کون اس کی) تکلیف وور کرتا ہے اور (کون) تم کو زمین میں . (اگلوں کا ) جائشین بنایا ہے''

دوسری جگه فرمایا گیاہے:

موجوده حالات عن مسلمان كياكرين؟

يَ آايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسٰى رَبُّكُمْ أَنُ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيَّآتِكُمْ. (سوره تحريم، آيت ٨) ''اے ایمان دالو! اللہ کے آگے سچی تو بہ کروعجب کیا کہ تمہارا پروردگار (ای سے) تمہارے گناہ تم ے دور کردے"

خود رسول الله عليه كامعمولِ مبارك تھا كه ذرائجي كوئي پریشانی کی بات پیش آتی تو فورانماز کے لئے کھڑے ہوجاتے اور دعا میں مشغول ہوجاتے.

حفزت حذیفه روایت کرتے ہیں: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا حَزِبَةً أَمُرٌ صَلَّى. (ابوداؤد) میں آئیں جنگ کرنے کے لئے بھیجا ہے امیرا مومنین نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہرحال میں تفویٰ اختیار کریں ، کیونکہ اللہ کا تقویٰ بہترین سامان ، موثرترین مذبیرادر حقیق طاقت ہے،امیر المومنین ان کوعکم دیتے ہیں کہوہ اپ اور اپ ساتھوں کے لئے دشن سے زیادہ اللہ کی معصیت سے ڈریں، کیونکہ گناہ دخمن کی تذہیر ہے بھی زیادہ انسان کے لئے خطرناک ہے، ہم اپنے وشمن سے جنگ کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کی دجہ سے ان پر غالب آجاتے ہیں، اگر ہم اور وہ دونوں معصیت میں برابر ہوجا کیں تو وہ قوت اور تعدادیں ہم سے بڑھ کر ثابت ہول گے، اپنے گناہوں سے زیادہ کسی کی وشنی سے چو کنانہ ہوں، جہاں تک ممکن ہو اپے گناہوں سے زیادہ کسی چیز کی فکرنہ کریں''

(میرت عمر بن عبدالعزیز ابن عبدالعکم ترجمہ ماخوذا دوعوت وعزمیت حصرالال ۲۹،۴۵۵) (۳)غیرمسلموں کو اسلام سے متعارف کرانے کی کوشش کریں، اورا لیے کی موقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، ہمارے پاس

ر) دوسری شرط اور صروری اور فوری قدم بیرے که معصیتوں سے توبد کی جائے گناہوں سے اجتناب اور احتراز برتا جائے ،حقوق کی اور انگی ہواس سلسلہ میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیر ﴿ (ما الله ) کے اس ایک فرمان کا حوالہ دینے پر اکتفا کیا جاتا ہے جو انہوں نے اپنی افواج کے ایک قائد کو بھیجا.

## وه تريفرماتے ہيں:

''الله کے بندہ امیر المومنین عمر کا یہ ہدایت نامہ منصور ابن غالب کے نام جبکہ امیر المومنین نے ان کواہل ترب سے اور ان اہل صلح سے جو مقابلہ

سب سے بڑی طاقت وہ فطری، متقول، پرکشش اور دل ود ماغ کو تیخیر کرنے والا دیں قرآن مجید کا اعجازی صحیفہ اور نبی آخر الزمال علیہ کی کش اور دل آو بزیر سے اور اسلام کی قابل فیم اور قابل عمل اور عقل سلیم کو متاثر کرنے والی تعلیمات ہیں جو اگر کھلے د ماغ اور صاف ذہمن سے بڑھی جائے تو اپنااثر کے بغیر نبیس رہ سکتیں، اور ال بی د نیا کے وسیع ترین رقب اور متدن و ذہین قو موں کو اپنا عاشق اور اسے او پر کا رہند بنالیا، اور ملک میں فلسفے اور حکومتیں رکھتے تھے ملک کے ملک (جوابی صد ہاسال کی تہذیبیں، فلسفے اور حکومتیں رکھتے تھے ان کے حافظہ بگوش اور الے والی حسین منافی کا دور کا در میں اور الے کا در کا ویک اور الے دائی و میلئے بن کے ا

یہایک تلخ حقیقت ہے کہ سلمانوں نے اس ملک میں اس فرض کی اوا گیگی میں اورا پی اس ذمہ داری کے احساس و شعور میں بڑی کوتا ہی کی ، اس کا متیجہ سے ہے کہ یہاں کی اکثریت اسلام کی ان روزمرہ کی خصوصیات، نشانیوں اورا ذان ونماز (جوشہروں، دیہاتوں اورمحلوں میں نیٹ وقتہ ہوتی ہے) کے ہارے میں بعض اوقات الیے سوالات کرتے ہیں کہ بجائے ان پر پنمی آنے کے اپنی کوتا ہی پرروٹا آنا چاہیے۔

وہ ان کے منہوم ومطلب سے استے ناواقف ہیں جن کا قیاس میں آنامشکل ہے، ان کے سلیلے میں میں ایسے تجربے کثرت سے سفر کرنے والوں اور غیر مسلموں سے میل جول رکھنے والوں کو دن رات پیش آتے ہیں، لے اس مقصد کے لئے اردو واگریزی اور ہندی میں اسلام کے تعارف میں جو کتا ہیں گہمی گئی ہیں ان سے کام لیا جاسکتا ہے۔ ی

(۳) اس ب کے ساتھ اس ملک میں جس میں صد ہاسال سے مسلمان رہتے ہلے آئے ہیں اور بظاہر ان کوائی ملک میں رہنا ہے بقائ یاہم (COXISTENCE) انسانی اور شہری بنیا دول پر اتحاد وتعاون اور انسانی جان اور کڑتا و آبرد کے تحفظ اور انسان کے احرّ ام اور اس سے محبت

ا راقم نے اپنی کاب" بندوستانی مسلمان ایک نظر می "اس کی طرف اشار ہ کیا ہے اور اس یا تلہار تھیں دھوہ

ع حتال كولور ير" اسلام كياب" (از مولانا متطور فعانى)" بهد دسانى مسلمان ايك نظر عن" (از راقم)" درخت والم" اود ترمول وحدت" (از مولانا سيرسليمان عددی) "دمخترن عالم مينظفة" ( (از راقم) ان سب كه بدى، انگريزى ترجيح و يك يين" درخة للعالمين" (از قاض محرسلميان مشعور پورى) " INTRODUCTION TO ISLAM" (از قائم تحيد الله مساحب در رآياد ى متم بيرى) ان كالاه ودورى مفيركما يش او درسائل. (بيتها محلم مير) ر خاص لٹریچر اردو، ہندی اور انگریزی میں تیار ہو چکا ہے اور اہل شوق کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہوسکتا ہے. لے

(۵) ایک اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں (خاص طور پر جہال مسلمان اقلیت میں ہیں اور وہال خطرات اور آزماک کو امکان ہے جہال مسلمان اقلیت میں ہیں اور وہال خطرات اور آزماک کو اممت، صبر وہال بیندی، صبر وقبل بلکہ ایٹار وفیاضی کے ساتھ عزم وہمت، صبر وہات ، شجاعت ودلیری کی صفت، راو خدا میں مصائب برواشت کرنے اور اس پر اللہ کے اجرو وہ اب کی طبح اور جنت اور لقاتے رب کا شوق اور شہادت فی سیمل اللہ کے فضائل کا استحضار بھی موجود وزیر ور ہنا جا ہے۔

اس کے لئے ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عالات اور واعمیاتِ اسلام کے کارناموں کا مطالعہ اور ان کا سنتا ننا نا جاری رکھنا چاہے ، جنہوں نے راہ خدا میں بدی بدی تکیفیس اٹھا کیں اور قربانیاں دیں اور اس کو افسلِ اعمال اور قرب خداو شدی اور حصول جنت کا سب سے بداؤر رید سمجھا۔

ا وفتر" بيام انسانية " كوست يكس ٩٣ ، ندوة العلما وكمنوك يدرسائل اورمضايين في يحت بين.

ک تبلیخ اور تلقین ضروری ہے جواس ملک کی فضا کو متقل طور پر معقد ل اور پر معقد ال اور پر معقد ال اور پر کون بلکہ پر داحت اور باعزت رکھنے کی ضامن ہے اور جس کے بغیرا س ملک کی (جس کے لئے مختلف نما ہب اور تہذیبوں کا مرکز اور دلیں ہونا مقدر ہوچکا ہے) ترقی اور نیک نامی الگ رہی امن وامان اور سکون واطمینان کے ساتھ باقی رہنا بھی مشکل ہے.

یت کریگ' بیام انسانیت' کے نام ہے کی سال پہلے شروع کی گئی اور ہندوستان کے تقریباً تمام مرکزی شہروں میں اس کے بڑے برے برے جلے ہوئے ، جن میں خاصی تعداد میں فیر مسلم دانشور، فضلاء ، سیا ک کارکن اور دہنما بھی شریک ہوئے .

اس کے تعارف اور اس کی ضرورت کی تشرق اور اس کے پیام

بجيل مغيكا بقيه)

ال سلسل سبب نے زادہ مغیر کاب خود حضرت والا رحمت الله علی ب بی اسلام کا تعارف کے م مے اردویس چھپ ہتک ہے اور بندی واقع پری ش اس کرتہ جی ہو چھ جی اور الجرد لله اس ب بہت تھی ہو جگ رہا ہے، بندی بش ' اسلام ایک پر سیخ' اور انقر پری می' ' اسلام این انجر وو کش'' کیام مے دستم ہب سبباس کے طلاوہ تصعی المجین کا بندی کر ترجہ میں اس میں بہت مغیر جا ہت ہور ہا ہت ان کمایی کہ ختاج و تکے فیرسلموں کو دیا جائے تا کہ حقیقت ان کے سامنے تھے رابلل)

کھے عرصہ پہلے پڑھے لکھے اور دیندار گھرانوں میں واقدی کی ''دفتوح الثام'' کا منظوم اردو ترجمہ''صمصام الاسلام'' یا گھروں اور مجلوں میں پڑھاجا تا تھا اوراس کا بڑا اثر پڑتا تھا، اب بھی'' حکایات صحابہ "'(از حضرت شخ الحدیث مولانا محمد ترکر یاصا حب بہار نیورٹ)'' شاہنا مہ اسلام'' (از حفیظ جالندھری) اور راقم سطور کی کتاب'' جب ایمان کی بہار آئی'' ہے کا م لیا جا سکتا ہے ان کے مجدوں میں، گھروں میں اور مجلوں میں پڑھے کا رواح ڈالنا چاہے۔

(۱) بردی ضروری اور آخری بات بیہ کداس وقت ہرگھرکے ذمد داروں، بچوں کے والدین اور موجودہ نسل کے لوگوں کواپنے بچوں اور اپنی آئندہ نسل کودین کی ضروریات سے، اسلامی عقائد، دینی فرائض اور اسلامی اخلاق سے واقف کرانے اور بنیا دی تعلیم دینے کی ذمہ داری خود

یا پیٹی سیرعبدالرزان صاحب کالی کی تصنیف ہے، جوتیرہ ویں صدی اجری کے نظیم تجاہد وصلح حضرت سیداج دشہید کے خاتمان سے تعلق رکھتے تھے ، وہ دومر تید مطبح مثنی لول کشر دکھتے سے چھپ کرشائع ہوئی بغرورت ہے کہ مجراس کی طباعت واشاعت ہواور وہ گھروں اور مجلوں بھر پڑھ کرسائی جائے . مجلوں بھر پڑھ کرسائی جائے .

قبول کرنا ہے اور ان پر لازم ہے کہ اس کو اپنا ایسا ہی انسانی واسلا می فرض سجھیں جیسا بچوں کی خوراک وغذا ولیاس و پوشاک صحت اور بیاری کے علاج کی فر مداری کو بچھتے ہیں اور اس کا انظام کرتے ہیں بلکہ حقیقت میں دین کی ضرورت، عقائد کی تعلیم اور شیخ اسلامی عقیدہ کی تعاقب اور تقویت کا کام ان جسمانی وظبی ضرورت کی تحکیل اور ان کے انظام ہے بھی زیادہ ضروری ہے اور اس سے خفلت ان انسانی وجسمانی ضروریات کی تحکیل سے خفلت برسے داور اس کے بارے میں مہل انگاری سے کام لینے سے خفلت برسے داور اس کے بارے میں مہل انگاری سے کام لینے سے نوادہ خطرناک اور برے دائی نتائ کی کا سبب ہے۔

اس لئے كدد يق تعليم وتربيت اور سيح اسلامى عقائد كا معامله ايك لافانى وابدى زعد كى (حيسات بعد المعوت ) كانجام اورا يتق بر ب نتائج كتعلق ركھتا ہے، اللہ تعالى صاف صاف ابر شاوفر ما تا ہے:

يَّ آيُهُ اللّٰهِ يُنَ اَمْنُوا فُوا آنفُسَكُمْ وَ اَهْلِيَكُمْ نَاراً لِ

د الكان والوا يجا كانے اب كا وادرا ہے گر

والوں كودوزخ كى آگ كے" اور صحح مديث مين آتا ہے:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ل ''تم میں سے ہرایک،ایک حاکم اور ژبر دست اور زر فرماں لوگوں کے ذمہ دار کی حیثیت رکھتا ہے اور برایک ہے اس کی اپن اس رعیت (زیراثر لوگوں) کے ہارے میں سوال کیا جائے گا، اس لئے گھر گھر ، محلّہ محلّہ ، محد محد اور مکتب مکتب اور مدرسه مدرسه بحول کی دین تعلیم کا انظام ہونا جا ہے اور برعاقل ویالغ مسلمان اورعیال دارآ دی کو بیر ذمه داري قبول كرني جاہمے."

ا مح بخاری الکریالی